## سوره النور میں تفسیر شمونه میں ناصر مکارم کا فقہی طرز استدلال

# Discernment of Nasir Makarim in Tafseer Namoona (In Sorah AlNoor)

Muhammad Mudassar Shafique

Dr Muhammad Naheem Anwar Alzahri

#### Abstract:

Nasir Makarim Sherazi's tafseer is an important and educational extract in the Quranic field. Tafseer Namoona has its own relevance and rank amongst others. This tafseer concentrates on current fighi issues and give their solutions with strong sighns and it is also discussed social issues of the society. This tafseer has converted the difficult terms and words into easy way and elaborated Quranic verses with Hadith and old translations. This article examines the fighi style and qualities of Nasir Makarim Sherazi" especially study of Surah Noor" which are prominent factor of the tafseer.

**Keywords**: Sura Noor, Makarim Sherazi, Tafseer e Namoona, Jurisprudencial, sociological, Insight.

کلیدی کلمات: سوره نور، مکارم شیر ازی، تفسیر نمونه، عمرانی، فقهی، بصیرت.

تعارف

ناصر مکارم شیر ازی کی تفسیر قرآنی علوم کے علمی میدان میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ تفسیر نمونہ باقی تمام تفاسیر میں اپنے مقام کے لحاظ سے ایک منفر دحیثیت رکھتی ہے۔ یہ تفسیر جہال مضبوط دلاکل کے معاشر ہے کے عمرانی مسائل کاحل پیش کرتی ہے وہاں پر بہت سارے فقہی مسائل کو بھی زیر بحث لاتی ہے۔ اس تفسیر کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مشکل الفاظ اور اصطلاحات کو انتہائی آسان طریقے سے بیان کیا گیا ہے اور قرآنی آیات کو احادیث اور قدیم تفاسیر کی روشنی میں وضاحت کی گئی ہے۔ یہ آرٹیک ناصر مکارم شیر ازی کے خصوصی طور پر سورہ نور کے مضامین کا فقہی طرز استدلال اور خصوصیات کا احاظ کرتا ہے جو کہ اس تفسیر کا نمایاں پہلو ہے۔

دراصل، قرآن مجید کواللہ تعالی نے جن وانس کی ہدایت کے لئے نازل فرمایا اور اس میں کسی کوشک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں کیو تکہ دین اسلام کی اصل اساس قرآن مجید ہی ہے۔ اگرچہ رسول اللہ الٹی آیکٹی کی احادیث بھی زبان و حی سے جاری ہوئی ہیں اور شریعت اسلام میں بنیادی حیثیت کی حامل ہیں لیکن وہ قرآن کے برابر نہیں بلکہ قرآئی آیات کی تفییر میں شار ہوتی ہیں کیونکہ جہاں آپ الٹی آیکٹی الفاظ قرآن کی تعلیم دیتے وہاں ان کے معانی و مفاہیم سے بھی صحابہ کرام کو آگاہ فرمایا کرتے اور یہ معنی و مفہوم اللہ تعالی کی جانب سے ہوا کرتا تھا، اس طرح قرآن مجید کے پہلے مفسر خود رسول اللہ الٹی آیکٹی آیکٹی میں۔ قرآن مجید میں آیا ہے: وَ أَذَرَ لُنَا اللّٰہ اللّٰ کُمْ لِتُبَیّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ اِلَیْهِمْ وَلَعَلَّمُ مُنَا فَیْ ہِن کیون اور (اے رسول) آپ پر بھی ہم نے ذکر اس لئے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وہ باتیں کھول کر بتادیں جو ان کے لئے نازل کی گئی ہیں اور شاید وہ (ان میں) غور کریں۔ "

امام ابن کثر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ "ہم نے یہ قرآن آپ اٹٹی آیٹی کی طرف نازل کیا کیونکہ آپ اٹٹی آیٹی اس کے معانی و مطالب کو خوب سبھتے ہیں۔ اس کتاب کے آپ لٹٹی آیٹی بہت حریص ہیں اور آپ اٹٹی آیٹی ہی اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے، افضل الحلق اور سید اولاد آدم ہیں۔ اس کتاب کے اجمال کی تفصیل اور اشکال کی وضاحت آپ اٹٹی آیٹی ہی کر سکتے ہیں " آپ لٹٹی آیٹی جو تفسیر فرماتے وہ بھی منجانب اللہ ہوتی کیونکہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں: وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَی ٥ اِنْ هُوَ اِلَّا وَمَی مُیُوحَی 3 یعنی: "وہ خواہش سے نہیں بولتا۔ یہ توصر ف وحی ہوتی ہے جو (اس یہ) نازل کی جاتی ہے۔"

بیسویں صدی عیسوی میں کھی جانے والی مشہور تفاسیر میں سے ایک "تفییر نمونہ "ہے جس کے مفسر آیت اللہ ناصر مکارم شیر ازی ہیں۔اس تفییر سے حصل کے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مفسر کو متعدد دینی اور عمرانی علوم کے ساتھ ، فقہی امور سے بھی گہرالگاؤ ہے۔ جہال بھی احکامی آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں وہاں مسائل اور احکام کے استنباط کیے بغیر آگے نہیں جاتے اور پھر ان قرآنی آیات کے ثبوت میں بنیادی فقہی کتب اور فتاوی حات پیش کرتے ہیں۔

تفییر نمونہ کے مفسر آیت اللہ ناصر مکارم شیر ازی ۱۹۲۳ء میں شیر از (ایران) میں پیدا ہوئے۔ آپ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو مذہبی تفاور فضائل نفسانی و مکارم اخلاقی میں مشہور تھا۔ آپ کے باپ مجمد علی اور دادا مجمد باقر کا شار شیر از کے تاجروں میں ہوتا تھا اور وہ مذہبی آ دی سے آیت اللہ ناصر مکارم شیر ازی نے اپنی پرائمری اور ہائی سکول کی تعلیم شیر از سے مکل کی۔ ۱۳ سال کی عمر میں اسلامیات کی بنیادی تعلیم کا آغا باب خان مدرسہ سے کیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم بہت جلد مکل کی اور انٹر میڈیٹ کے دونوں لیول آپ نے کم از کم چارسال میں مکل کیے اور اس دوران آپ شیر از کے اسلامی مدرسہ میں پڑھاتے بھی رہے۔ آپ فرماتے ہیں: دلسوز اور مختی استاد (آیت اللہ موحد) نے مجھے تعلیم اور اس دوران آپ شیر از کے اسلامی مدرسہ میں پڑھائے گاز سے کفایہ کے آخر تک ساری کتابیں استاد موحد کے پاس چارسال میں ختم کیس۔ یہی دروس آج حوزہ علمیہ قم میں دس سال کے عرصہ میں پڑھائے جاتے ہیں اور جب میں نے کفایہ کو ختم کیا تو میری عمرسترہ سال میں شیر از ہی میں، میں نے کفایہ پر مختفر حاشیہ لگایا۔ ۱۸سال کی عمر میں حوزہ علمیہ قم میں معرفت اور سوشل سائنسز کی اعلی تعلیم حاصل کرنے کے لئے داخلہ لیا اور انگل یا ہی سالوں تک وہاں کی اسلامی مجالس و محافل میں موجود رہے۔ ۵

#### علمی خدمات

ناصر مکارم شیر ازی اپنی تحصیلات کے ساتھ ساتھ قم کی دینی درسگاہ میں نئے آنے والے اسکالرز کو مختلف میدانوں میں پڑھانے اور رہنمائی کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور آپ نے کئی تعلیمی وتربیتی پروجیکٹ شروع کر رکھے تھے جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے: 1- علمی تحقیق مجلّہ کی اشاعت: آپ نے حوزہ علمیہ قم میں دین اسکالرز کے گروپس بنائے اور ان کی علمی و معنوی حمایت کے پیش نظر ایک میگزین (رسالہ) کی اشاعت کا اہتمام کیا جس کا نام "مکتبہ اسلام" رکھا۔ بعض منابع کے مطابق یہ مجلّہ مسلم دنیا میں پہلا رسالہ ہے کہ جس کے سب سے زیادہ خریدار رہے ہیں۔ اپنے اہداف کے مطابق حوضۃ العلمیہ کے طالب علموں کو اس مجلّہ سے نئی راہوں کا سراغ ملا۔ اس وقت اس رسالے کو 39سال ہو چکے ہیں اس نے مسلمانوں اور بالخصوص شیعیان جہان کے لئے بہت سی گراں قدر خدمات انجام دیں ہیں کہ جس سے جوانوں کے دلوں میں اس کا ایک خاص مقام پیدا ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ فقط دینی طالب علم بلکہ یو نیور سٹیوں کے طالب علم اور اساتذہ بھی اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔

2- تقریریں اور خطاب: آپ نے توحید اور دیگر موضوعات پر بے شار دروس دیے ہیں۔ آپ کے بقول اس میدان (معارف اسلامی کے ضمن میں کی جانے والی تحقیقات وغیرہ) میں موجود علمی مواد اس دور کی ضروریات کے لئے کافی نہیں ہے کیونکہ ایک سوسال پہلے لکھی جانے والی کتابیں آج کے دور میں کماحقہ رہنمائی نہیں کر تیں۔

3۔آپ نے محسوس کیا کہ صوفی ازم بہت زیادہ اثرور سوخ پیدا کرچکا ہے آپ سے لو گوں نے اس بارے میں ایک ایسی کتاب لکھنے کو کہا کہ جس میں ایسے اصولوں کاذکر ہوجو کہ صوفیانہ عقاید کی وضاحت کرنے والے اور تصوف حامیوں کی شناخت کے لئے مددگار ہوں۔

4- تالیفات و تحقیقات: ویسے توآپ کی تمام کتابیں آپ کے فن تحریر کی عکاس ہیں لیکن آپ نے 1953ء میں؛ یہ وہ زمانہ ہے جب آپ جوان سے، ایک ایسی کتاب شائع کی جس کا نام "جلوہ حق" تھااس کتاب نے آیت اللہ العظمی بروجردی کی توجہ حاصل کی۔انہوں نے اس محنت پر آپ کو ملنے کی خواہش ظاہر کی اور بہت مبارک باد پیش کی اور اس کتاب پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کتاب کو فارغ او قات میں مطالعہ کیا ہے اور اس میں باریک سی غلطی بھی نہیں یائی ہے لہذا انہوں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے دعا کی کہ: اللہ آپ کو اس کا اجردے!۔

5-ادیان شاس طلبہ کی تربیت: آپ نے طالب علموں کی ایک اور تنظیم بنائی کہ اور ان کا تحضص (speasialization) دنیا میں رائح آٹھ بڑے بڑے بڑے مذاہب پر کروایا اور خود ان کی سرپرستی کی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں یہ ٹیم تیار ہو گئی کہ جس نے دنیا کے مختلف نکات پر دیگر ادیان کے مقابلے میں دین اسلام کی صداقت کا بول بالا کیا۔ ابھی بھی حوضة العلمیہ قم میں اس شعبہ کے فارغ التحصیل مختلف عنوانات پر کام کرنے میں مصروف ہیں کہ جنہیں آپ نے "جوانوں کی حفاظت کرنے والی مذہبی کو نسل" کا نام دے رکھا ہے۔

6**۔ آثار**: آپ نے تقریباً 130 کتابیں لکھیں جو سب حجیب چکی ہیں جن میں سے پچھ ایسی ہیں کہ جو تئیں تئیں یااس سے بھی زیارہ مرتبہ حجیب چکی ہیں جبکہ بعض دوسری دس سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں کہ جن میں سے مشہور ترین مندرجہ ذیل ہیں:

ای طرح آپ کی فقہی موضوعات پر خاص توجہ کے پیش نظر آپ نے فقہ کی کئی کتابیں لکھیں کہ جن میں بعض ایس کہ جو کئی مرتبہ شاکع ہو چکی ہیں جیسے :

> 1-انوارالفقهاء 2-القواعد الفقهية 3-عروة الوثقي 4-انوار الاصول

### تفسير نمونه كالمخضر تعارف

تفسیر نمونہ ۲۷ جلدوں پر مشتمل ہے اس تفسیر میں اہلست واہل تشیع مفسرین کی تفاسیر سے استفادہ کیا گیا ہے۔ بعض موقعوں پر لغت کی بحث کی گئی ہے۔ اس تفسیر میں اعتدال پیندی اور خاص طور پر معاشرتی اور ساجی معاملات کے عملی پہلوؤں کوزیر بحث لایا گیا ہے۔ اس تفسیر میں

آیت اللہ ناصر مکارم شیراز گی دونوں مکاتب فکر (اہلسنت و اہل تشقی) کا نقطہ نظر بیان کرنے کے بعدا پنی رائے کااظہار کرتے ہیں۔ آیت اللہ شیراز کی مقدمہ میں اپنی تفسیر کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

ا۔ قرآن چونکہ کتاب زندگی ہے اس لئے میں نے آیات کی ادبی، عرفانی، فقہی اور ساجی موضوعات کی تفسیر کو زندگی کے مادی، معنوی اور معاشرتی پہلوؤں سے ہم آ ہنگ کرتے ہوئے تقمیر نو کرنے والے اجتماعی مسائل کی طرف توجہ دلوائی ہے۔

۲-آیات میں بیان کیے گئے عنوانات کو مرآیت کے ذیل میں جی تلی اور مستقل بحث کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جیسے: سود، غلامی، عور تول کے حقوق، جی کا فلسفہ، قمار بازی کی حرمت کے اسرار، شراب، سور کا گوشت، جہاد اسلام کے ارکان واہداف وغیرہ جیسے موضوعات پر بحث کی گئی ہے تاکہ قارئین کواس ایک اجمالی مطالعہ کے لئے دوسری کتب کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے۔

سور کو شش کی گئی ہے کہ آیات کے ذیل میں ترجمہ رواں، سلیس لیکن گہر ااور اپنی نوع کے لحاظ سے پر کشش اور قابل فہم ہو۔

سے لاحاصل ادبی بحثوں میں پڑنے کی بجائے اصل لغوی معانی اور آیات کے شان نزول کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ کیونکہ قرآن کے دقیق معانی سمجھنے کے لئے یہ دونوں چیزیں زیادہ بہتر ہیں۔

۵۔ مختلف اشکلات، اعتراضات اور سوالات جو بعض او قات اسلام کے اصول وفروع کے بارے میں کیے جاتے ہیں ہر آیت کی مناسبت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے جیجے تلے مختصر جواب دے گئے ہیں۔ پیامبر اسلام (ص) کی معراج، تعداد از واج، عورت اور مرد کی میراث کا فرق، عورت اور مرد کی میراث کا فرق، عورت اور مرد کے خون بہا میں اختلاف، قرآن کے حروف مقطعات، احکام کی منسوخی، اسلامی جنگیں اور غزوات، مختلف اللی آزما کشیں اور ایسے ہی بیسیوں سوالوں کے جوابات جن میں کوئی استفہای علامت باقی نہ رہے وغیرہ پر بحث کی گئی ہے۔

۲۔ الیی تمام پیچیدہ و علمی اصطلاحات سے دوری اختیار کی گئی ہے کہ جن کے نتیج میں کتاب ایک خاص صنف سے مخصوص ہو جائے۔ البتہ ضروری مقامات پر علمی اصطلاحات کے ذکر کے بعد ان کی واضح تفییر و تشر سے کر دی گئی ہے۔ <sup>6</sup>

2۔ اس تفسیر نے بھی تفسیر المیزان کی طرح ایک اہم قدم اٹھایا ہے کہ جن میں بہت سے جدید ساجی، سیاسی، اخلاقی اور فقہی نکات کو بیان کیا گیا ہے۔ حق بات سے ہدید ساجی کہ اس نے عصر حاضر میں اس میدان میں پایا جانے والاخلا پر کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قرآن مر نسل اور میں عصر کے لئے ہدایت اور شفاء کی کتاب ہے۔ <sup>7</sup> ذیل میں تفسیر نمونہ کی بعض خصوصیات کو قلمبند کیا جاتا ہے:

#### ا۔ قرآن مجید کے الفاظ کی لغوی بحث

مفسر قرآن کے لئے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عربی لغت پر مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ عربی الفاظ اور جملات کو گرائمر کی تمام تر نزاکتوں ساتھ سجھتا اور ان سے ان کے اصلی معانی اور مفاہیم کو اغذ کر سکتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ایسے الفاظ جو لغوی طور پر اجنیت کے حامل یا وضاحت طلب ہوں تو مفسرین وہاں ان کی لغوی بحث ضرور کرتے ہیں اور ان الفاظ کے معانی کھول کر آسان الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں جس سے قاری کے لئے مفاہیم قرآن کو سجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ انہی اصولوں کے پیش نظر مفسر تفیر نمونہ نے جہاں ہو کی ایسالفظ آیا ہے جو لغوی طور پر بیچیدہ یا وضاحت طلب تھا وہاں پر اس کی صرفی نحوی اور لغوی بحث ضرور کی ہے کہ جس کا ایک نمونہ جہاں کو کی ایسالفظ آیا ہے جو لغوی طور پر بیچیدہ یا وضاحت طلب تھا وہاں پر اس کی صرفی نحوی اور لغوی بحث ضرور کی ہے کہ جس کا ایک نمونہ ذیل میں قابل ملاحظہ ہے: إِنَّ الَّذِينَ جَاوُدُوا بِ الْوِ فُلِ عُصْبَةٌ مِندَكُمُ \* ترجمہ: "جو لوگ بہتان باندھ لائے وہ یقیناً تمہارا ہی ایک دھڑا ہے۔" اس آیت کے ذیل میں آیت اللہ مکارم لکھتے ہیں کہ لفظ "افک" بروزن فکر بقول راغب اصفہانی ہم اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی اصلی و طبعی حالت بدل جائے۔ مثلًا اپنے اصلی رائے سے ہٹ جانے والی مخالف ہواؤں کو صنوت فلکہ کہتے ہیں۔ بعد از ان حق سے منحرف اور خلاف واقعہ ہم گفتگو کے بہتان الفاظ میں کرتے ہیں کہ یہ لفظ عُصْبَةٌ کی وضاحت کے بی لفظ استعال ہونے لگا۔ اس لحاظ سے جموٹ، تہمت اور بہتان کو بھی" افک" کہا جاتا ہے وغیرہ۔ و مفسر تفیر نمونہ لفظ عُصْبَةٌ کی وضاحت کے بین لفظ میں کرتے ہیں کہ یہ لفظ دراصل عصب کے مادے سے ان خاص ریشوں اور رگوں کے معنوں میں ہے کہ جوانسانی اعضاء کو آپس میں

جوڑتے ہیں مجموعی طور پران کو اعصاب کہتے ہیں۔ بعد ازاں یہ لفظ اس گروہ اور جمیعت کے معنی میں استعال ہونے لگا کہ جس کے افراد باہم متحد و مر بوط ہوں، آپس میں ہم فکر ہوں اور ہم کار بھی۔<sup>10</sup>

مفسر کہیں کہیں لغات کی کتب کے حوالے بھی دیتے ہیں جیسا کہ اوپر بیان کردہ لفظ افك کی بحث میں موجود ہے۔ لیکن جدید تحقیقی اصول کے مطابق ممکل حوالہ بیان نہیں کرتے، جس سے اگرچہ عوام کو ثاید تفسیر میں کچھ کمی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں یہ بات مفسر کی روش تحقیق کے جدید ترین اصولوں سے آگاہی، صحیح فٹ نوٹ دینے سے آگاہی ووا قفیت کی علامت ہے۔

#### ٢ قرآني آيات كے فہم كے لئے احادیث كااستعال

بحثیت مسلمان اس بات کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن و حدیث دین اسلام کے بنیادی مآخذ میں سے ہیں اور حدیث کی ضرورت واہمیت کا انکار اس بات کا انکار نہیں ہے کہ قرآن میں موجود کئی ایسے مقامات ہیں جہاں حدیث نبوی قرآن میں دیئے گئے الفاظ کے کئی معانی میں سے کسی خاص کی شخصیص کرتی ہے۔

جياكه قرآن ميں ہے:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ 11

ترجمہ: "اگر (تیسری بار) پھر طلاق دے دی تووہ عورت اس کے لئے اس وقت تک حلال نہ ہو گی جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرلے۔ "

عربی زبان میں نکاح کا لفظ کئی معانی میں استعال ہوتا ہے لیکن اس آیت میں نکاح سے مراد جنسی تعلق ہے۔ اس فتم کے ایک واقعے میں رسول اللّٰد ﷺ اللّٰے اللّٰہ اللّٰے اللّٰہ اللّٰے اللّٰہ اللّٰے اللّٰہ اللّٰے اللّٰہ اللّٰے اللّٰہ اللّٰے اللّٰ

لینی: "یبال تک که تواس (دوسرے شومر) کاشہد نہ چکھ لے (پہلا شومر تجھ پر حلال نہ ہوگا)"

حدیث کی اسی اہمیت کو مد" نظر رکھتے ہوئے تمام مفسرین کی طرح آیت اللہ ناصر مکارم شیر ازی نے بھی اپنی تفسیر میں آیات کے دلائل کو احادیث نبوی کے ساتھ مزین کیا ہے جیسا کہ حد قذف کے احکامات نازل ہونے کے بعد پچھ صحابہ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کسی پر تہمت لگانے اور ثبوت نہ لانے پر اس کی سزا تو واضح ہو گئی لیکن اگر کوئی مرداپنی بیوی کو اس حالت میں پائے تو کیا چار گواہوں کی تلاش میں نکلے گا؟ اس سوال کے جواب میں آیات لعان 13 نازل ہو کیں۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَا دَةُ أَحَدِهِمْ أَدْبَعُ شَهَا دَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 0 وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَكُفْهُمْ أَدْبَعُ شَهَا دَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 0 وَيَدُرَوُا عَنْهَا الْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَا دَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 0 وَالْخَامِسَةَ أَنَّ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَا دَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 0 وَيَدُرَوُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَا دَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 14 عَنْهَا الْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَا دَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 14 عَنْهَا الْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَا دَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 14 عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تُشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَا دَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 14 عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَا دَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 14 عَنْهُمَ اللهُ عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَا اللهُ عَلَيْهُ إِنْ كُانَ مِنَ الصَّادِ قِينَ 14 عَنْهُمَ اللّهُ عَلَيْهُمْ إِنْ كُانُ مِنَ الطَّهُ الْبُعُ عَلَيْهُمْ إِنْ كُانُ مِنَ الطَّافِي اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ إِللللهِ عَلَيْهُ إِنْ كُانُ مِنَ الطَّافِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ أَرْبُعَ شَهَا وَاتِ إِللللهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ: "اور جولوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہت لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو توان میں سے ایک شخص کی شہادت سے کہ چار مرتبہ اللہ کی قتم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے۔ اور پانچویں بار کھے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے سز ااس صورت میں ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قتم کھا کر گواہی دے کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اور پانچویں مرتبہ کھے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہوا گروہ سچا ہے۔"

موصوف نے تغییر نور الثقلین اور فی ظلال القرآن میں موجود وہ ممکل حدیث جس میں سوال اور پھر لعان کی عملی شکل موجود ہے نقل کی ہے۔ جو کہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب بیآ بیت نازل ہوئی "الذین پرمون از واجھم "حضرت سعد نے کہا پارسول الله لٹی الیّائی میں جانتا ہوں کہ بیآ بیت برحق ہے اور الله کی طرف سے ہے۔ لیکن مجھے اس پر تعجب ہے کہ اگر میں کسی شخص کو اس حال میں پاؤں کہ میری

بیوی کی رانیں کسی شخص پر ہوں تو میرے لئے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں ان کو باز رکھنے کے لئے چار گواہ پیش کروں۔ پس نبی کریم الٹی ایک آئے ایک فرمایا اے انصار تم نے نہیں سنا کہ تمہارے سردار نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یار سول اللہ الٹی ایک آئے اس کو ملامت نہ کریں اس سے بڑھ کر ہم میں کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ اس نے جب بھی نکاح کیا کنواری لڑکی سے کیا اور اس نے اپنی جس بیوی کو طلاق دی تو کسی نے اس سے نکاح کی خواہش نہیں کی۔ 15

## ٣- احادیث کا واضح ثبوت اور اس سے استدلال

آیت اللہ مکارم شیر ازی آیات کی تغییر کے دوران جب بھی مسائل اخذ کرتے ہیں توان مسائل یا گفتگو کا نحصار کسی تخیلاتی یا ذہنی اختراع پر نہیں ہوتا بلکہ ہم ممکن کو شش کرتے ہیں کہ آیت سے متعلقہ مسائل کے لئے وہ حدیث نبوی النّیائیاتی سے استدلال کرتے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ استیذان 17 کی گفتگو میں اسلام کے حکیمانہ آ داب کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ النّیائیاتی کے ایک صحابی ابو سعید نے آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہوگئے۔ نبی اکرم النّیائیاتی نے فرمایا کہ اجازت لیتے وقت دروازے کے سامنے کھڑے مت ہوا کرو۔ 18 مزید بیان کرتے ہیں کہ روایات میں یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی اپنے مال بیت وقت دروازے کے سامنے کھر بھی جانا چاہے تو پہلے اجازت لے۔ ایک شخص نے رسول اللہ النّیائیاتی سے پوچھا، یارسول اللہ النّیائیاتی جب میں اپنی مال کو برہنہ دیکھے۔ اس نے مال کے گھر جانے لگوں تو کیا وہاں بھی اجازت لوں؟ فرمایا: اتحب ان تراہا عربانلة کیا تذکرہ کرتے ہوئے لگتے ہیں کہ بعض روایات میں یہاں تک عرض کی، نہیں۔ پھر فرمایا: فاستاذن علیہا 10 اس طرح تین باراجازت لینے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ تین مرتبہ اجازت لینی علی ہے۔

ا۔ پہلی مرتبہ اس طرح سے کہ گھروالے س لیں۔

۲۔ دوسری دفعہ وہ اپنے آپ کو آ مادہ کر لیں۔

سر پھر تیسری مرتبہ اجازت طلب کی جائے۔ گھروالے چاہیں تواجازت دیں اور چاہیں تونہ دیں۔<sup>20</sup>

#### م-اہل بیت عظام سے استدلال

سورہ نور کی آیت: وَأَنكِحُوا الْآَیَامَی مِنكُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ رَاِمَائِكُمْ 12 ترجمہ: "اورتم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں اور تمہارے غلاموں اور کنیز وں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کردو۔"کی تفییر میں آیت الله ناصر مکارم شیر ازی اولیاء کو غیر منکوحہ عور توں اور میں میں آیت الله ناصر مکارم شیر ازی اولیاء کو غیر منکوحہ عور توں اور مردوں کے نکاح کی ترغیب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ شادی ایک اختیاری عمل ہے جس کا تعلق زوجین کی رضا مندی سے وابستہ ہے

اوراولیا، کواس بات کی ترغیب دی جار ہی ہے کہ نکار کے معاملے میں راہوں کو ہموار کرو، مالی امداد کی صور تیں پیدا کرو، مناسب رشتوں کی تلاش میں مدد کرکے اس نیک اور سنت عمل میں آپس میں تعاون کی راہیں ہموار کرکے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سرخرو ہونے کی کوشش کرو۔ ویسے بھی تعاون فی الخیر ہمیشہ منشاء الہی ہے۔ تو نکاح جیسے عمل میں تواس کی اہمیت کئ گنازیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس تعاون کی ترغیب کے لئے آیت اللہ ناصر مکارم نے حضرت مولا علی کافرمان بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فی نکام حتی یجب عمل میں شادی کے لئے ملاپ کروائے یہاں تک کہ معاملہ سیمیل تک پہنچ عبید عالمہ سیمیل تک پہنچ علیہ سیمیل تک کی معاملہ سیمیل تک کے معالمہ سیمیل تک کے کہ دو افراد کے در میان شادی کے لئے ملاپ کروائے یہاں تک کہ معاملہ سیمیل تک کے اس خائے۔"

اسی طرح پردے کے احکامات میں مسلم عور توں کا غیر مسلم عور توں کے سامنے بے پردہ آنے کے احکامات میں لفظ نِسَائِهِنَّ <sup>23</sup>کے حوالے سے حضرت جعفر صادق علیہ الیہودیہ والنص انیة، فانهن یقلن حضرت جعفر صادق علیہ الیہودیہ والنص انیة، فانهن یقلن خضرت جعفر صادق علیہ الیہودیہ والنص انیة، فانهن یقلن ذلك لازواجهن <sup>24</sup> ليمن عمناسب نہيں ہے کہ مسلمان عورت کسی يہودی یا عیسائی عورت کے سامنے عرباں ہو کیونکہ جو کچھ وہ دیکھیں گی اپنے شوہر سے بیان کریں گی۔ "

#### ۵۔ فقهی مسائل میں آئمہ اہل بیت و فقهاء سے استدلال:

فقہی مسائل میں مفسر کاموً قف انتہائی معتدل اور دین کی حقیقی روح سے مطابقت رکھتا ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیر ازی اپنی تفسیر میں آئمہ اہل بیت کی آراء سے نہ صرف استفادہ کرتے ہیں بلکہ ان کی آراء اور اقوال کو بہت اہمیت دی ہے جبیبا کہ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمُ يَأْتُوا بِأَدْبِعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةَ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَا دَةَ أَبَدًا وَأُولَ بِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ 25 ترجمہ: ''اور جولوگ پاک دامن عور توں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر اس پر چار گواہ نہ لائیں پس انہیں اسی (80) کوڑے مارواور ان کی گواہی ہر گز قبول نہ کرواور یہی فاسق لوگ ہیں۔''

اس آیت میں تہت لگانے والے کی گواہی کو قبول نہ کرنے اور فسق و فجور کاجو حکم دیا گیا ہے اور بعد میں آنے والی آیت :إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ دَّحِيمٌ 26

ترجمہ: "سوائے ان لو گوں کے جو اس کے بعد توبہ کرلیں اور اصلاح کرلیں، اس صورت میں الله بڑا معاف کرنے والا ہے۔"

جس میں توبہ اور اصلاح کا پہلو موجود ہے کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں مفسرین اور علاء کی آراء میں اختلاف ہے۔ یہ استثناء اگر دونوں جملوں کی طرف دونوں جملوں کی طرف اور ہم گھا گھا ور ہم لحاظ سے فسق بھی اٹھالیا جائے گالیکن اگر یہ استثناء وریا چند جملوں کے لوٹے تواب وہ فاسق شار تو نہیں ہو گالیکن ان کی گواہی آخری عمر تک قبول نہیں ہوگی۔ فقہ کے اصول قواعد کے مطابق استثناء دویا چند جملوں کے بعد آئے اس کا تعلق صرف آخری جملے سے ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس آیت میں دوسری قتم کے قرائن بھی موجود ہیں۔ اگر توبہ کے ذریعے فسق کا حکم اٹھ جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ گواہی قابل قبول نہ رہے۔ کیونکہ شہادت کی عدم قبولیت فسق کی وجہ سے تھی اب جس شخص نے توبہ کرلی ہے اور نئے سرے سے اس نے ملکہ عدالت حاصل کرلیا ہے تو فسق اس سے دور ہو گیا۔ شیر ازی صاحب اس کی تائید میں امام جعفر صادق علیا سام میں مادق علیا سے دور ہو گیا۔ شیر ازی صاحب اس کی تائید میں امام جعفر صادق علیا استان سے دور ہو گیا۔ شیر ازی صاحب اس کی تائید میں امام جعفر صادق علیا سے دوایت نقل کرتے ہیں جو مندر جہ بالا مفہوم پر زور دیتی ہے۔

امام صادق علیہ الله اسلام سوال کرنے والے شخص سے ان افراد کی شہادت کے قبولیت کے بارے میں پوچھتے ہیں جو فقہاء تمہارے قریب رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے عرض کی وہ کہتے ہیں ان کی توبہ اللہ اور اس کے در میان تو قبول ہو گئی لیکن ان کی شہادت ہمیشہ کے لئے نا قابل قبول ہے۔ امامؓ فرماتے ہیں: بئس ماقالوکان ابی یقول اذا تاب ولم یعلم مند الاخیر جازت شھادۃ 27

یعنی: "انہوں نے بری بات کہی ہے میرے والد فرمایا کرتے تھے جو شخص توبہ کرے اور پھر اس سے خیر اور اچھائی کے سوا پچھ نہ دیکھا جائے تواس کی شہادت قبول ہے۔"

#### ۲\_ فقهی بصیرت

آیت اللہ صاحب کا فقہی احکام سے کافی لگاؤ نظر آتا ہے جہاں جہاں احکامی آیات کی تفییر کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن کی تفییر قرآن سے اور آخر پر سے اور آخر پر استعال لاتے ہیں اور آخر پر استعال لاتے ہیں اور آخر پر ان کی تفییر حدیث کے استدلال سے بھرپور ہے اور اس کے بعد قدیم مفسرین اور فقہاء کی آراء کا بھرپور استعال لاتے ہیں اور آخر پر ان آیات سے متعلقہ فقہی احکام بیان کرتے ہیں جو کہ ان کی فقہی بصیرت اور قوت استدلالی کا واضح ثبوت ہے۔ خاص طور پر دور جدید میں پیدا ہونے والے بچھ احکام کا تفصیلی نوٹ بیان کرتے ہیں۔

حد زناکے معاملات بیان کرتے ہوئے زانی مر د اور زانی عورت کی سزا کی بابت لکھتے ہیں کہ دراصل یہ احکامات تین مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہیں :

ا۔اس سے مراد مر داور عورت کاآپی میں جنسی ملاپ جو کہ آپی میں شادی شدہ نہیں کہ جس کے لئے کوئی شرعی جواز موجو دہو۔ الزَّانِیَةُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُواکُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُ مُهَامِئَةَ 28

ترجمه: "زناكار عورت اور زناكار مر دمين سے مرايك كوسو كوڑے مارو۔"

۲۔ سزاکے اجراء کے لئے ہر گزترس محل نرمی کے احساسات نہیں ہونے چاہیے۔ کیونکہ ایباترس اور نرمی کا نتیجہ معاشرے کی آلودگی اور ترویج سناہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ایسے احساسات کو ختم کرنے کے لئے اللہ اور روز جزایر ایمان کاذکر کیا ہے۔

وَلاَتَأْخُنُ كُمِبِهِمَا رَأْفَةُ فِيدِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ 29

ترجمه: "اور دین خداکے معاملے میں تمہیں ان پرترس نہیں آنا چاہیئے اگرتم اللّٰداور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ "

۳۔ تیسراحکم یہ ہے کہ حد جاری کرتے وقت کچھ لوگ موجود ہوں کیونکہ اس سزاکا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ گنہگار کو عبرت حاصل ہوبلکہ مقصدیہ ہے کہ اس کی سزاد وسروں کے لئے بھی باعث عبرت ہو۔

وَلْيَشْهَدُعَنَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>00</sup>

ترجمه: "اوران كي سزاكے وقت مومنين كي ايك جماعت موجود رہے۔"

ان احکامات کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے مفسر معاشر ہے کے استحکام ، مغبوطی اور تشکیل و بناوٹ کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں کہ اخلاقی برائیاں صرف ایک شخص میں ہی موجود نہیں رہتیں بلکہ معاشر ہے کی طرف بھی سرایت کرتی ہیں لہذا معاشر ہے کی قطبیر کے لئے ضروری ہے کہ جس طرح گناہ برملا ہوا ہے سزا بھی برملا ہو اور اس سوال کا جواب بھی دیتے نظر آتے ہیں کہ اسلام ایک شخص کی عزت دوسروں کے سامنے بر باد ہونے کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تک گناہ واضح نہ ہو اور مسکلہ اسلامی عدالت تک نہ پہنچے تو اللہ، جو ستار العیوب ہے اس پر دہ پوشی پر راضی نہیں ہے لیکن جرم ثابت ہو جانے پر ، راز کھل جانے پر ، معاشر ہے کے آلودہ ہو جانے پر اور گناہ کو معمولی سمجھے جانے کے بعد سزااسی صورت میں ملنی چاہیے کہ گناہ کے منفی اثرات مٹ جائیں اور گناہ کی بڑائی کا احساس اسی طرح لوٹ آئے۔ 3

اسی طرح سے یہاں پراٹھنے والاا کیٹ اور سوال یہ بھی ہے کہ زانی مر دوعورت کی شادی صرف زانی مر دوعورت سے ہی ہونی چاہیے۔ الدَّانی لاَیننِکہُ إِلَّا ذَائِیتَةً أَوْمُشْهِ کَةَ وَالدَّائِیتَةُ لاَیَنکِہُ کَهَا إِلَّا ذَانِ 32

ترجمہ: "زانی صرف زانیہ یامشر کہ سے نکاح کرے گااور زانیہ صرف زانی یامشرک سے نکاح کرے گی۔ "کے جواب میں آیت اللہ مکارم لکھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں مفسرین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ آیت ایک حکم اللی پیش کرتی ہے یا ایک خارجی معاملے کی خبر ہے۔ لکھتے ہیں کہ

بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ آیت صرف ایک عینی حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ آلودہ افراد ہمیشہ ناپاک افراد کے پیچھے ہی جاتے ہیں، "کند هم جنس پرواز" لیکن باایمان اور پاکیزہ افراد ہمر گزآلودہ دامن اور ناپاک افراد کو جیون ساتھی بنانے کو تیار نہیں ہوتے اور انہیں اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں۔33

#### ۷۔ فقهی جزئیات کااحاطہ

آیت الله مکارم احکام کے بیان میں کلیات اور جزئیات دونوں کااحاطہ کرتے ہیں۔ کلیات میں درجہ بدرجہ جزئیات کو درج کرتے چلے جاتے ہیں جن میں سے چند مضامین درج ذیل ہیں۔

زنا، قذف، واقعہ افک، لعان، نکاح، غض بھر، استیذان کے احکامات، آیت استخلاف کی حقیقت، اطاعت المیہ اور اطاعت رسول الناء الباہی ہے۔ ان کلی احکام میں سے ہر ایک کے تحت اس کے جزئیات درج کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ نکاح کی کلی بحث میں جہاں اس کی اہمیت کی گفتگو کرتے ہیں اور نکاح کرنے والوں کے لئے ترغیب اور بشارت جب کہ نہ کرنے والوں کے لئے وعید کی ابحاث لاتے ہیں جیسا کہ

تناكحوو تناسلوتكثروفاني اباهى بكم الامم يومر القيامة ولوبالسقط 34

یعنی: "شادی کروتا که تمهاری نسل بڑھے کیونکه روز قیامت میں تمهاری تعداد کی کثرت پر فخر کروں گایمہاں تک که سقط شدہ بچوں پر بھی۔"

اوراسی طرح جواس سنت ہے انحراف کرتا ہے اس کے لئے وعید کاذ کر بھی ہے۔

شهاد که وعذابکه <sup>35 لعی</sup>ن: "تم میں بدترین افراد غیر شادی شده اور مجر دبیں-"

اس بحث میں جزئیات کے طور پر ان اولیاء پر بھی مفصل گفتگو کرتے ہوئے نہ صرف ان کو اس بات کا ادراک کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بالغ لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح میں مدد کرو بلکہ والدین کو احساس ذمہ داری اور کسی قتم کے سر زد ہونے والے گناہ میں برابر کا حصہ دار ہونے کی وعید دیتے ہوئے احساس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو باپ اس اہم مسئلہ کی پرواہ نہیں کرتے انہیں اولاد کی کج روی کے جرم میں شریک شار کیا ہے اور اس بابت نبی اکرم الٹھ ایکٹی کے حدیث بیان کرتے ہیں:

من ادرك له ولد وعنده ما يزوجه فلم يزوجه، فاحدث فالاثم بينهما <sup>36</sup>

یعنی: "جس کا بچه بالغ ہو جائے اور وہ اس کی شادی کے وسائل رکھتا ہو اور پھر بھی اس کے لئے اقدام نہ کرے اور اس کا بچہ کسی <sup>م</sup>ناہ کا مر تکب ہو جائے تو یہ <sup>م</sup>ناہ دونوں کالکھا جائے گا۔"

مزید جزئیات کوزیر بحث لاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ شادی کے اخراجات سادہ اور آسان ہو نا چاہیں، وہ حق مہر کی صورت میں ہوں یا کسی اور صورت میں تاکہ اخراجات شادی کے راستے میں حاکل نہ ہول عموماً حق مہر کامسکلہ کم آمدنی والے افراد کی شادی کے راستے میں حاکل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم الٹی آیکی کافرمان نقل کرتے ہیں: شوم المہرئة غلاء مهرها 37 لیعنی: "منحوس اور بد بخت ہے وہ عورت جس کا حق مہر بھاری ہو۔"

(اس کئے کہ تقیسر نمونہ کے مفسر ایرانی النسل ہیں ہو سکتا ہے کہ ایران میں شادیوں کی تاخیر کاایک سبب حق مہر ہو لیکن ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں شادیوں کی تاخیر کا یک حق مہر ہو لیکن ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں شادیوں کی تاخیر جہنر کی غیر شرعی رسم اور معاشرتی لعنت کی وجہ سے تو ہے لیکن حق مہر کی وجہ سے کم دیکھنے میں آتی ہے) اسی طرح آیت الله مکارم شیر ازی مزید نکاح کی بحث میں شادی کرنے، غربت کی وجہ سے شادی نہ کرنے، روزی کے معاملات ہیوی اور بچوں کے ساتھ بڑھنے کے عوامل کو بھی زیر بحث لاتے ہیں۔

#### ٨- احكام كے ساجی مضمرات كاتذ كره

## و\_معترضين كے اعتراضات كاجواب

آیت اللہ صاحب ان اعتراضات کا بھی جواب دیتے ہیں۔ جو امت میں پائے جانے والے مختلف گروہوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں یا وہ اعتراضات اور سوالات جو گروہوں کے در میان اختلافی نوعیت کے ہیں ان کے جوابات کافی وضاحت اور استدلال سے حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

#### ارشاد باری تعالی ہے:

وَعَلَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَطَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَغْدِ خَوْفِهمُ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَيُشْمِ كُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَىَ بَعْلَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 39

ترجمہ: "تم میں سے جولوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجالائے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کرر کھاہے کہ انہیں زمین میں اس طرح جانشین ضرور بنائے گاجس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا اور جس دین کو اللہ نے ان کے لئے پہندیدہ بنایا ہے اسے پائدار ضرور بنائے گا اور انہیں خوف کے بعد امن ضرور فراہم کرے گا، وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ تھہرائیں اور اس کے بعد بھی جولوگ کفر اختیار کریں گے ہیں وہی فاسق ہیں۔"

مندرجہ بالاآیت سے احکامات کا استدلال کرنے میں مفسرین اہلسنت واہل تشیع میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہلسنت کے نز دیک اس آیت کا مصداق خلفاء اربعہ ہیں جب کہ اہل تشیع امام مہدیؓ کی آمداور ان کے دور کو اس کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ آیت اللہ ناصر مکارم نے اپنی تفسیر میں تین مختلف طبقات کے مفسرین کی آراء کا ذکر کیا ہے کہ بعض نے اسے اصحاب رسول کے ساتھ مخصوص سمجھا ہے جب کہ بعض نے خلفاء اربعہ کی عکومت کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ عالم کے مشرق و مغرب جن کے زیر

نگین ہوں گے۔ مفسر تفییر نمونہ آخر میں بیان کردہ پہلو کے ثبوت میں دلائل پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لفظ ارض مطلق ہے اور اس سے مراد ساری زمین ہے اور یہ امر منحصراً حضرت امام مہدیً کی حکومت سے مربوط ہے کیونکہ گزشتہ مومنین کی حکومت ساری دنیا پر محیط نہ تھی۔40 مزید لکھتے ہیں کہ مرطر ف امن وسکون، توحید کی حاکمیت، شرک سے پاک عبادت صرف حضرت امام مہدی کے زمانے میں ہی ممکن ہوگی اور اس ضمن میں نبی اکرم اللہ ایکھیا ہے حدیث نقل کرتے ہیں:

لولم پیق من الدنیا الایوم لطول الله ذلك الیوم حتی یلی رجل من عترق اسهه اسبی، پیلاالارض، قسطا کها ملئت ظلها و جود ا<sup>41</sup> ایعنی: "اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اسے اتنا طویل؛ کر دے گا کہ اس میں میری عترت میں سے ایک فروز مین پر حاکم ہوگا۔ اس کا نام میر انام ہوگا، جیسے زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی وہ ایسے ہی اسے عدل وانصاف سے پر کر دے گا۔ "

#### پردے پر اعتراضات کے جوابات

اسی طرح سے شرعی پردہ" غض بھر "" پر آج کے دور میں جدید نسل کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے عقلی دلائل کی بناپر جوابات دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پردے نے عور توں کو ثقافتی، معاشر تی، گری اور تدنی معاملات میں بہت چھے دھکیل دیا ہے یا یہ کہ وہ مدعی ہیں کہ پردے کی وجہ سے اکیسویں صدی میں اقتصادی دوڑ میں عور توں سے فائدہ نہیں اٹھایا جارہا ہے۔ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ایرانی حالات کے مطابق لکھتے ہیں کہ آج انقلابی دور کے بعد عور تیں ہم جگہ پردے کے ساتھ موجود ہیں، دفتر وں میں، ہیتالوں میں، سیاسی مظاہر وں میں، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور مر اکز صحت میں، خصوصاً جنگ کے زخمیوں کے لئے ہم وقت نرسوں کی صورت میں موجود ہیں بلکہ یہاں تک کہ میدان ثقافت اور تعلیمی اداروں میں پردے کے ساتھ اپنا معاشر تی کردار ادا کر رہی ہیں، مزید لکھتے ہیں کہ گھر میں بھی عور تیں بیکار نہیں ہیں بلکہ گھروں میں بیٹھ کر عور توں کا آنے والی نسل کی پرورش کرنا، انہیں آبر و مند بنا دیتا ہے، وہ معترضین سے بھی عور تیں کہ معاشر سے کی تھکیل کے لئے با کردار لوگوں کو تیار کرنا، کیا یہ کوئی کام نہیں ہے؟ لوگ عورت کی اس محنت اور عظیم خدمت کو مثت نا داز میں کیوں نہیں دکھتے؟

لبرل لو گوں کا دوسرااعتراض میہ کہ پردہ عورت کے لئے معاشر ہے میں بھاگ دوڑ کر کام کرنے میں رکاوٹ ہے کیونکہ یہ انسان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیتا ہے، عورت کام کرے، بیچ کو سنجالے ہاپر دے کی فکر کرے؟

موصوف اس کاجواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ یہ لوگ پر دے کے حقیقی معنی سے عافل ہیں۔ پر دہ صرف چادر اور برقعے کا نام نہیں ہے بلکہ ایسا لباس جو آپ کے جسم کو ممکل ڈھانپ لیتا ہے اس کو پر دہ کہتے ہیں لیکن اگر چادر ہو تو یہ اس کی آئیڈیل صورت ہے البتہ یہ اس وقت ہے کہ جب یہ چادر عورت کے لئے اپنے امور کی انجام دہی میں مانع نہ ہو۔ مزید وہ عور تیں جو کاشت اور کٹائی کاکام کرتی ہیں انہوں نے اس بات کا شبوت دیا ہے اور اس اعتراض کا عملی جواب دیا ہے کہ بردہ ان معاملات میں رکاوٹ نہیں ڈالتا۔

اس ضمن میں تیسرااعتراض جو کیا جاتا ہے کہ پر دہ عور توں اور مر دوں کے در میان حاکل ہو کر مر دوں کی حرص زیادہ بڑھا دیتا ہے اور آگ بچھنے کی بجائے بھڑک اٹھتی ہے۔

اس اعتراض کے جواب میں موصوف لکھتے ہیں کہ: اس موضوع کا عملی مثاہدہ کرنے کے لئے ہماراایرانی معاشرہ دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ بادشاہت کے دور میں ایران میں جگہ جگہ گناہ کا مراکز موجود تھے، گھرانوں کے گھرانے اور خاندانوں کے خاندان عجیب بے لگام زندگی گزار رہے تھے، طلاق معاشرے میں عام تھی اور ایسی کئی برائیوں کا بول بالا تھا، لیکن آج پردہ ہمارے معاشرے کے تمام مراکز میں موجود ہے اور ملک پہلے سے زیادہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ اگر چہ ہم یہ نہیں کہتے کہا نقلاب کے بعد مربر ائی جڑسے اکھاڑ دی گئی ہے لیکن بلاشبہ ان میں کمی ضرور آئی ہے اور اس اعتبار سے امن اور سلامتی ہمارے معاشرے میں لوٹ آئی ہے اگر حالات اسی طرح بہتر رہے تو یہ مزید قباحتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ہمارا معاشرہ خاندانوں کی پاکیزگی اور عورت کی قدرو منزلت کے تحفظ کے لحاظ سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ 42

#### خلاصه بحث

تمام گزار شات کا خلاصہ بہ ہے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیر ازی کی تفییر "تفییر نمونہ" تغییر کا دب میں ایک اہم علمی مآخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید کی آیات، احادیث نبوی الٹی ایک اور خاص طور پر فقہ جعفر بہ کی متند کتب سے استدلال اس تغییر کے منج اور خود مفسر کی علمی شخصیت کا ایک بولتا ثبوت ہے۔ انہی خصوصیات کی بنا پر اس تغییر کو عمرانی نفاسیر کے ساتھ ساتھ، فقہی نفاسیر میں بھی ایک خصوصی مقام حاصل ہے۔ اس کی وجہ بہی ہے کہ تفییر میں مشکل الفاظ کو آسان اور صرفی و نحوی مباحث کے ذریعے مشکل الفاظ کے لغوی اور اصطلاحی معانی کی وضاحت کی گئ ہے۔ موصوف فقہی آراء اور ان میں موجود اختلافات کو حتی الامکان دلائل کے ساتھ واضح کرنے کی کو شش کرتے ہیں لیکن خود جعفری ہونے کی وجہ سے فقہاء جعفریہ کی آراء کو ترجیح دیتے نظر آتے ہیں اور تفییر میں بہت سی پیچید گیوں کی گھتیوں کو سلجھایا گیا ہے۔ آیات کا پس منظر سمجھانے کے لئے ان کے سبب نزول کی ممکل وضاحت کرتے ہیں جس سے آیت کا معنی و مفہوم مزید واضح ہوجاتا ہے۔ ذخیرہ احادیث کے علاوہ قدیم تفییر کی ادب جس میں نور الثقلین ، جامع البیان ، المیزان ، جسے مصادر علمی سے استفادہ کیا گیا ہے اور اس تفیر کی خوبصورتی کاوہ پہلو کہ تفیر نمونہ میں اہلسنت کی نیادی تفاسر کی کتب سے بھی استفادہ کیا گیا ہے جو کہ اس تفیر کی ایک منظر د خصوصیت ہے یوں یہ تفیر امت مسلمہ کے لئے ایک گراں قدر سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

#### حواله جات

1-النحل، 16: 44

2- ابن کثیر،2:992

3,4: 53، 3

4- https://makarem.ir/main.aspx?lid=4&View=1&ty0peinfo; Last seen 05-08-2019.

5-Ibid

6- مكارم شيرازي، 1: 36-37

 $7 - \text{https://makarem.ir/main.aspx?Reader} = 1 \\ \text{lid} = 4 \\ \text{epid} = 321543 \\ \text{&catid} = 6479; \\ \text{Last seen 05-08-2019} \\ \text{&catid} = 6479; \\ \text{Last seen$ 

8\_ النور، 24:11

9-مكارم شير ازى،8:190

10-ايضاً

11 - البقرة، 2:30

12 - بخاري، الحديث، 2678

13-علامہ سید مر تفنی زبیدی لکھتے ہیں کہ لعن کی نبیت اللہ کی طرف سے ہو تواس کا معنی ہے دھتکار نااور خیر سے دور کر نااور جب اس کی نبیت مخلوق کی طرف ہو تو یہ کلمہ بددعا ہے۔ اور لعان کا معنی بیہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ہیوی کو زناء کی تبہت لگائے توامام اس کے اور اس کی ہیوی کے در میان لعان کروائے اور مر دسے ابتداء کرائے۔ چار بار بیہ کہے کہ میں اللہ کو اس بات پر گواہ بناتا ہو کہ اس نے فلال کے ساتھ زناء کیا ہے اور میں اپنی اس تبہت میں سچاہوں۔ پانچویں بار بیہ کہے کہ اگر وہ زناء کی تبہت میں جھوٹا ہو تواس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر عورت کو کھڑا اکیا جائے اور وہ چار بار بیہ کہے کہ میں اللہ کو اس پر گواہ بناتی ہوں کہ اس شخص نے جو مجھ پر تبہت لگائی ہوں کہ اس شخص نے جو مجھ پر تبہت لگائی ہے بیاس تبہت میں جھوٹوں میں سے ہواور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر یہ پچوں میں سے ہو تو بچھ پر اللہ کاغضب نازل ہو۔ لعان کے بعد وہ عورت اس شخص سے بائنہ ہو جائے گی اور کبھی اس شخص کے لئے حلال نہیں ہوگی اگر وہ حالمہ ہو تو بچہ اس عورت کے ساتھ لاحق کیا جائے گا۔ (

14 - النور، 24: 6 تا 9

15- طبرس، 1:877؛ محمد قطب شهيد، 6:409؛ الحويزي، 3:578:

11,12 : المثيمي، 5: 11,12 المثيمي، 5: 11,12

17۔ فقہاء کی اصطلاح میں استیذان "رکاوٹ کو توڑنا" کے معنی میں ہے۔ یعنی کسی شرعاً ممنوع چیز کے استعال میں آزادی حاصل کرنا۔ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الیی جگہ یاایسے وقت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنا جس کا اجازت چاہنے والامالک نہ ہو. جرجانی، ص15

18-مكارم شيرازي،8:190

19-الحويزي، 3:583

20 - ایضاً: 3: 587 به نقل از مکارم شیر ازی، 8: 217

21\_ النور، 24: 32

22 - عاملي، 24:14

23- النور، 24: 31

24 - الحويزي، 3:593

25\_ النور، 24:4

26 - ايضاً، 24: 5

27 - عاملي، 18: 282

2:24 - النور، 24:2

29\_ ايضاً

30\_ ايضاً

31 - مكارم شيرازي، 8:166

3:24 - النور، 24

33 - مكارم شير ازى،8:167

34 قى، 561:1,

35\_ايضاً

۔ 36۔ طبرسی، فضل بن حسن، شخخ، مجمع البیان، درج ذیل آیت کے ذیل میں

37 ـ عاملي، 10:15

38 - مكارم شيرازي، 8:227

39 - النور، 24

40- مكارم شيرازي، 8:293

4283\_ابوداؤر، حدیث 4283

42\_ مكارم شيرازي،8:228-29

#### كتابيات

- 1. قرآن مجيد
- 2. ابن کثیر،اساعیل بن عمر،امام، تفسیرابن کثیر، مترجم، محمدا کرم الازم ری، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور
  - ابوداؤد، سلیمان بن اشعث، امام، سنن ابوداؤد، دارالسلام، ریاض

- 4. احمد بن حنبل، امام، منداحمه، دارالحديث، قامره، طبع جديد
- جرجانی، علی بن محد، علامه، التعریفات، مکتبه نزاد مصطفی البازیکه مکرمه
  - 6. الحويزي، على بن جمعة، نورالثقلين، مطبعة الحكم، قم، ايران
- 7. الزبيدي، سيد مرتضٰي، علامه، تاج العروس، مطبوعه المطبعة البخريه، مصر، 1306هـ
  - 8. الطبرى، فضل بن حسن، شيخ مجمع البيان، دار الكتب العلميه، بيروت
  - 9. الهيشي على بن ابي بكر ، حافظ ، مجمع الزوائد ، مطبوعه دار الكتب العربي بيروت
    - 10. عاملي، محمد بن حسن، شيخ، وسائل الشيعه، احياء التراث العربي، بيروت
      - 11. فمتى، عياس، شيخ، سفينة البحار، دارالمصطفيًّا، بيروت، لبنان
    - 12. محمد قطب شهبید، سید، خلال القرآن، اسلامی اکاد می، ار دو بازار لا ہور
- 13. مكارم شير ازى، ناصر، تفيير نمونه، مترجم (سيد صفدر حسين نجنی) مصباح القرآن ٹرسٹِ، لاہور